## میں ایک میاں ہوں

میں ایک میاں ہوں۔مطیع و فرمانبر دار ، اپنی بیوی روشن آراء کو اپنی زندگی کی ہر ایک بات سے آگاہ رکھنا اصول زندگی سمجھتا ہوں اور ہمیشہ اس پر کاربند رہا ہوں۔خدامیر ا انجام بخیر کرے۔

چنانچہ میری اہلیہ میرے دوستوں کی تمام عادات وخصائل سے داقف ہیں۔ جس کا نتیجہ پیدے کہ میرے دوست جتنے مجھ کوعزیز ہیں اتنے ہی روشن آراء کو برے لگتے ہیں۔
میرے احباب کی جن اداؤں نے مجھے مسحور کرر کھاہے انہیں میری اہلیہ ایک نثریف
انسان کے لیے باعث ذلت سمجھتی ہیں۔

آپ کہیں بیہ نہ سمجھ لیں کہ خدانحواستہ وہ کوئی ایسے آدمی ہیں، جن کاذکر کسی معزز مجمع میں نہ کیا جاسکے۔ کچھ اپنے ہنر کے طفیل اور کچھ خاکسار کی صحبت کی بدولت سب کے سب ہی سفید بوش ہیں۔ لیکن اس بات کو کیا کروں کہ ان کی دوستی میرے گھر کے امن میں اس قدر خلل انداز ہوتی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔

مثلاً مر زاصاحب ہی کو لیجئے، اچھے خاصے اور بھلے آدمی ہیں۔ گو محکمہ جنگلات میں ایک معقول عہدے پر ممتاز ہیں لیکن شکل وصورت ایسی پاکیزہ پائی ہے کہ امام مسجد معلوم ہوتے ہیں۔ جو اُوہ نہیں کھیلتے، گلی ڈنڈے کا ان کو شوق نہیں۔ جیب کترتے ہوئے کبھی وہ نہیں پکڑے گئے۔ البتہ کبوتر پال رکھے ہیں، ان ہی سے جی بہلاتے ہیں۔ ہماری اہلیہ کی یہ کیفیت ہے کہ محلے کا کوئی بد معاش جوئے میں قید ہوجائے تواس کی مال کے پاس ماتم پرسی تک کو چلی جاتی ہیں۔ گلی ڈنڈے میں کسی کی آنکھ پھوٹ جائے تو مر ہم پڑی کرتی رہتی ہیں۔ کوئی جیب کترا پکڑا جائے تو گھنٹوں آنسو بہاتی رہتی ہیں، لیکن وہ بزرگ جن کو دنیا بھرکی زبان مر زاصاحب کہتے تھکتی ہے وہ ہمارے گھر میں "موئے کبوتر باز" کے نام دنیا بھرکی زبان مر زاصاحب کہتے تھکتی ہے وہ ہمارے گھر میں "موئے کبوتر باز" کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں کبھی بھو لے سے بھی میں آسان کی طرف نظر اٹھا کر کسی چیل،

کوے، گدھ، شکرے کو دیکھنے لگ جاؤں توروش آراء کو فوراً خیال ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ بھی کبوتر باز بننے لگا۔ اس کے بعد مر زاصاحب کی شان میں ایک قصیدہ شر وع ہو جاتا ہے۔ نیچ میں میری حانب گریز۔ کبھی لمبی بحر میں، کبھی جھوٹی بحر میں۔

ایک دن جب به واقعہ پیش آیا، تو میں نے مصم ارادہ کر لیا کہ اس مرزا کمبخت کو بھی پاس نہ پھٹکنے دول گا، آخر گھر سب سے مقدم ہے۔ بیوی کے باہمی اخلاص کے مقابلے میں دوستوں کی خوشنودی کیا چیز ہے ؟ چنانچہ ہم غصے میں بھر ہے ہوئے مرزاصاحب کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے گئے اندر آجاؤ۔ ہم نے کہا، نہیں آتے تم باہر آؤ۔ خیر اندر گیا۔ بدن پر تیل مل کرایک کبوتر کی چونچ منہ میں لئے دھوپ میں بیٹے تھے۔ کہنے لگ گیا۔ بدن پر تیل مل کرایک کبوتر کی چونچ منہ میں لئے دھوپ میں بیٹے تھے۔ کہنے لگ بیٹے جاؤہم نے کہا، بیٹے میں گئے تھوں گئے نہیں، آخر بیٹے گئے معلوم ہو تاہے ہمارے تیور کچھ بگڑے ہوئے جاؤہم نے کہا، بیٹے میں کا کبوتر کی خیر باشد! میں نے کہا پچھ نہیں۔ کہنے لگے اس وقت کیسے آناہوا؟

اب میرے دل میں فقرے کھولنے شروع ہوئے۔ پہلے ارادہ کیا کہ ایک دم ہی سب کچھ

کہہ ڈالواور چل دو، پھر سوچا کہ مذاق سمجھے گااس لیے کسی ڈھنگ سے بات شروع کرو۔
لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ پہلے کیا کہیں، آخر ہم نے کہا۔
"مرزا، بھی کبوتر بہت مہنگے ہوتے ہیں؟"
یہ سنتے ہی مرزاصاحب نے چین سے لے کرامر یکہ تک کے تمام کبوتروں کوایک ایک
کرکے گنوانا شروع کیا۔ اس کے بعد دانے کی مہنگائی کے متعلق گل افشانی کرتے رہے
اور پھر محض مہنگائی پر تقریر کرنے لگے۔ اس دن تو ہم یوں ہی چلے آئے لیکن ابھی کھٹ
پٹے کاارادہ دل میں باقی تھا۔ خداکا کرنا کیا ہوا کہ شام کو گھر میں ہماری صلح ہو گئی۔ ہم نے
کہا، چلواب مزراکے ساتھ بگاڑنے سے کیا حاصل ؟ چنانچہ دو سرے دن مرزاسے بھی
صلح صفائی ہو گئی۔

لیکن میری زندگی تلج کرنے کے لیے ایک نہ ایک دوست ہمیشہ کارآ مد ہو تاہے۔ ایسا معلوم ہو تاہے کہ فطرت نے میری طبیعت میں قبولیت اور صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے کیونکہ ہماری اہلیہ کو ہم میں ہر وفت کسی نہ کسی دوست کی عادات قبیحہ کی جھلک نظر آتی رہتی ہے یہاں تک کہ میری اپنی ذاتی شخصی سیرت بالکل ہی نابید ہو چکی ہے۔ شادی سے پہلے ہم بھی بھی دس بجا اٹھا کرتے تھے ورنہ گیارہ بجے۔ اب کتنے بجا اٹھتے

ہیں؟ اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کے گھر ناشتہ زبر دستی صبح کے سات ہے کرا دیاجا تا ہے اور اگر ہم بھی بشری کمزوری کے تقاضے سے مرغوں کی طرح تڑکے اُٹھنے میں کو تاہی کریں تو فوراً ہی کہہ دیاجا تا ہے کہ یہ اس تھٹو نسیم کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن صبح صبح ہم نہار ہے تھے، سر دی کا موسم ہاتھ پاؤں کا نپ رہے تھے، صابن سر پر ملتے تھے توناک میں گھستا تھا کہ اسخ میں ہم نے خداجانے کس پر اسر ار جذبے کے ماتحت منسل خانے میں الا پنا شروع کیا۔ اور پھر گانے لگے کہ "توری چھل بل ہے منسل خانے میں الا پنا شروع کیا۔ اور پھر گانے لگے کہ "توری چھل بل ہے نیاری۔۔" اس کو ہماری انتہائی بد مذا تی سمجھا گیا، اور اس بد مذا تی کا اصل منبع ہمارے دوست پنڈت ہی کو گھہر ایا گیا۔

لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک ایساسانحہ گزراہے کہ میں نے تمام دوستوں کوترک کر دینے کی قشم کھالی ہے۔

تین چار دن کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت روشن آراء نے مجھ سے میکے جانے کے لیے اجازت مانگی۔جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ،روشن آراء صرف دود فعہ میکے گئی ہے اور پھر اس نے کچھ اس سادگی اور عجز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ کہنے لگی تو پھر میں ڈیڑھ بچے کی گاڑی میں چلی جاؤں؟ میں نے کہا اور کیا؟

وہ حجے ٹیاری میں مشغول ہوگئ اور میر ہے دماغ میں آزادی کے خیالات نے چکر لگانے شروع کئے۔ لینی اب بے شک دوست آئیں، بے شک ادو هم مچائیں، میں بے شک گاؤں، بے شک جب چاہوں اُٹھوں، بے شک تھیٹر جاؤں، میں نے کہا۔
"روشن آراء جلدی کرو، نہیں تو گاڑی چھوٹ جائے گی۔ "ساتھ اسٹیشن پر گیا۔ جب گاڑی میں سوار کراچکا تو کہنے گئی "خطروز لکھتے رہئے!" میں نے کہا" ہر روز اور تم بھی"!
"کھاناوقت پہ کھالیا تیجیئے اور ہاں دھلی ہوئی جرابیں اور رومال المماری کے نچلے خانے میں پڑے یہیں"۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہوگئے۔ اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی آئھوں میں آنسو بھر آئے، میر ادل بھی بیتاب ہونے لگا اور جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں دیر تک مبہوت پلیٹ فارم پر کھڑ ار ہا۔

آخر آہستہ آہستہ قدم اٹھا تاہوا کتابوں کی دکان تک آیااور رسالوں کے ورق پلٹ پلٹ

کر تصویریں دیکھتارہا۔ ایک اخبار خریدا، تہہ کر کے جیب ڈالا اور عادت کے مطابق گھر کا ارادہ کیا۔

پھر خیال آیا کہ اب گھر جاناضر وری نہیں رہا۔ اب جہاں چاہوں جاؤں، چاہوں تو گھنٹوں اسٹیشن پر ہی ٹہلتار ہوں، دل چاہتا تھا قلابازیاں کھاؤں۔

کہتے ہیں، جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تہذیب یافتہ ملک میں کچھ عرصہ رکھاجاتا ہے تو گوہ ہواں کی شان و شو کت سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن جب واپس جنگلوں میں پہنچتے ہیں توخوشی کے مارے چینیں مارتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میرے دل کی بھی ہور ہی تھی۔ بھا گتا ہو ااسٹیشن سے آزادانہ باہر نکلا، آزادی کے لہجہ میں تا نگے والے کو بلایا اور کود کر تا نگے میں سوار ہو گیا۔ سگریٹ سلگالیا، ٹائلیں سیٹ پر پھیلا دیں اور کلب کوروانہ ہو گیا۔

رستے میں ایک بہت ضروری کام یاد آیا، تانگہ موڑ کر گھر کی طرف بلٹا، باہر ہی ہے نو کر کو

آوازد دی۔

"امجد"

الحضور اا!

"دیکھو، حجام کو جاکے کہہ دو کہ کل گیارہ بجے آئے۔"

"بهت اجها\_"

"گیارہ بجے سن لی نا؟ کہیں روز کی طرح پھر چھے جے وارد نہ ہو جائے۔"

"بهت اجهاحضور\_"

"اوراگر گیارہ بچے سے پہلے آئے، تو دھکے دے کر باہر نکال دو۔"

یہاں سے کلب پہنچے، آج تک تبھی دن کے دو بچے کلب نہ گیا تھا، اندر داخل ہواتو

سنسان۔ آدمی کانام ونشان تک نہیں سب کمرے دیکھ ڈالیے۔ بلیر ڈ کا کمرہ خالی، شطر نج کا

کمرہ خالی۔ تاش کا کمرہ خالی، صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھریاں تیز کررہا

تھا۔اس سے بو چھا" کیوں بے آج کوئی نہیں آیا؟"

كہنے لگا" حضور آپ جانتے ہیں، اس وقت بھلا كون آتاہے؟"

بہت مایوس ہواباہر نکل کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟ اور پچھ نہ سو جھاتو وہاں سے مرزا

صاحب کے گھر پہنچامعلوم ہواا بھی دفتر سے واپس نہیں آئے، دفتر پہنچاد کیھ کربہت

حیران ہوئے، میں نے سب حال بیان کیا کہنے لگے۔ "تم باہر کے کمرے میں تھہر و، تھوڑا ساکام رہ گیا ہے، بس ابھی بھگتا کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں، شام کا پروگرام کیا ہے؟" میں نے کہا۔ "تھیٹر"!

کہنے گئے۔ "بس بہت ٹھیک ہے، تم باہر بیٹھو میں ابھی آیا۔" باہر کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کر سی پڑی تھی، اس پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور جیب سے اخبار نکال کر پڑھناشر وع کر دیا۔ شروع سے آخر تک سب پڑھ ڈالا اور ابھی چار بجنے میں ایک گھنٹہ باقی تھا، پھر سے پڑھناشر وع کر دیا۔ سب اشتہار پڑھ ڈالے اور پھر سب اشتہاروں کو دوبارہ پڑھ ڈالا۔

آخر کار اخبار بھینگ کر بغیر کسی تکلف یالحاظ کے جمائیاں لینے لگا۔ جمائی پہ جمائی۔ جمائی پہ جمائی۔ حتیٰ کہ جبڑوں میں در دہونے لگا۔ اس کے بعد ٹائلیں ہلانا نثر وع کیں لیکن اس سے بھی تھک گیا۔ پھر میز پر طبلے کی گئیں بجاتار ہا۔ بہت نگ آگیا تو دروازہ کھول کر مرزاسے کہا۔ "ابے یار اب جبلتا بھی ہے کہ مجھے انتظار ہی میں مارڈالے گا، مردود کہیں کا، سارادن میر اضائع کر دیا۔" وہاں سے اُٹھ کر مر زاکے گھر گئے۔ شام بڑے لطف میں کئی۔ کھاناکلب میں کھایا۔ اور وہاں سے دوستوں کوساتھ لیے تھیٹر گئے، رات کے ڈھائی بجے گھر لوٹے، تکئے پر سرر کھا ہی تھا، کہ نبیند نے بے ہوش کر دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ لہریں مار رہی تھی۔ گھڑی کو دیکھا تو ہو نے گیارہ بجے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر میز پرسے ایک سگریٹ اٹھایا اور سلگا کر طشتری میں رکھ دیا اور پھر او نگھنے لگا۔

گیارہ بجے امجد کمرے میں داخل ہوا کہنے لگا" حضور حجام آیا ہے۔"
ہم نے کہا۔ "یہیں بلالاؤ"۔ یہ عیش مدت بعد نصیب ہوا، کہ بستر میں لیٹے لیٹے حجامت
ہوالیں، اطمینان سے اٹھے اور نہاد ھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئے لیکن طبیعت میں
وہ شگفتگی نہ تھی، جس کی امید لگائے بیٹھے تھے، چلتے وقت الماری سے رومال نکالا توخد ا
جانے کیا خیال۔ دل میں آیا، وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور سودائیوں کی طرح اس رومال کو
دیھار ہا۔ الماری کا ایک اور خانہ کھولا تو سر مئی رنگ کا ایک ریشی دو پٹھ نظر آیا۔ باہر
نکال، ہلکی ہلکی عطر کی خوشبو آرہی تھی۔ بہت دیر تک اس پر ہاتھ بھیر تار ہادل بھر آیا، گھر
سونامعلوم ہونے لگا۔ بہتیر ااپنے آپ کو سنجالا لیکن آنسو ٹیک ہی پڑے۔ آنسوؤں کا گرنا

تھا کہ بیتاب ہو گیا۔ اور سچ مچے رونے لگا۔ سب جوڑے باری باری نکال کر دیکھے لیکن نہ معلوم کیا کیا یاد آیا کہ اور بھی بے قرار ہو تا گیا۔

آخرنه رہاگیا، باہر نکلااور سیدھا تار گھر پہنچا۔ وہاں سے تار دیا کہ میں بہت اداس ہوں تم فوراً آجاؤ!

تار دینے کے بعد دل کو کچھ اطمینان ہوا، یقین تھا کہ روش آراءاب جس قدر جلد ہوسکے گا، آجائے گی۔ اس سے کچھ ڈھارس بندھ گئ اور دل پرسے جیسے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ دوسرے دن دو پہر کو مر زاکے مکان پر تاش کا معر کہ گرم ہونا تھا۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مر زاکے والدسے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں اس لیے تجویزیہ تھہری کہ یہاں سے سے اور جگہ سرک چلو۔ ہمارامکان تو خالی تھاہی، سب یار لوگ وہیں جمع ہوئے۔ امجدسے کہہ دیا گیا کہ حقے میں اگر ذرا بھی خلل واقع ہواتو تمہاری خیر نہیں۔ اور پان اس طرح سے متواتر پہنچتے رہیں کہ بس تانتالگ جائے۔

اب اس کے بعد کے واقعات کو بچھ مر دہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ شر وع شر وع میں تو تاش ما قاعدہ اور باضابطہ ہو تار ہا۔ جو کھیل بھی کھیلا گیا بہت معقول طریقے سے قواعد وضوابط کے مطابق اور متانت وسنجید گی کے ساتھ لیکن ایک دو گھنٹے کے بعد کچھ خوش طبعی شر وع ہوئی، یارلو گوں نے ایک دوسرے کے بیتے دیکھنے شر وع کر دیئے۔ بیہ حالت تھی کہ آنکھ بچی نہیں اور ایک آدھ کام کا بیتہ اُڑا نہیں اور ساتھ ہی قہقیے پر قہقیے اُڑنے لگے۔ تین گھنٹے کے بعد یہ حالت تھی کہ کوئی گھٹنا ہلا کر گار ہاہے کوئی فرش پر بازو ٹیکے بجار ہاہے۔ کوئی تھیٹر کاایک آ دھ مذاقیہ فقرہ لاکھوں د فعہ دہر ارہاہے۔لیکن تاش برابر ہور ہاہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دھول دھیاشر وع ہوا، ان خوش فعلیوں کے دوران میں ایک مسخرے نے ایک ایسا کھیل تجویز کر دیا۔ جس کے آخر میں ایک آدمی بادشاہ بن جاتا ہے۔ دوسر اوزیر ، تیسر اکوتوال اور جوسب سے ہار جاتا ہے۔ وہ چور۔ سب نے کہا "واہ واہ کیابات کہی ہے"۔ ایک بولا۔" پھر آج جو چور بنا،اس کی شامت آ جائے گی"۔ دوسرے نے کہا۔"اور نہیں تو کیا بھلا کوئی ایباویبا کھیل ہے۔سلطنوں کے معاملے ہیں سلطنوں کے "!

کھیل شروع ہوا۔ بدقشمتی سے ہم چور بن گئے۔ طرح طرح کی سزائیں تجویز ہونے
لگیں۔ کوئی کے ، "نظے پاؤل بھا گئے ہوئے جائے اور حلوائی کی دکان سے مٹھائی خرید کر
لائے "۔ کوئی کے ، "نہیں حضور ، سب کے پاؤل پڑے ، اور ہر ایک سے دو دو چپانٹے
کھائے۔ "دو سرے نے کہا" نہیں صاحب ایک پاؤل پر کھڑا ہو کر ہمارے سامنے
ناچے۔ "آخر میں بادشاہ سلامت ہولے۔ "ہم تھم دیتے ہیں کہ چور کو کاغذ کی ایک
لمبوتری نوک دار ٹو پی بہنائی جائے اور اس کے چہرے پر سیاہی مل دی جائے۔ اور یہ اس
حالت میں جاکر اندر سے حقے کی چلم بھر کرلائے۔ "سب نے کہا۔ "کیاد ماغ پایا ہے
حضور نے۔ کیاسز اتجویز کی ہے! واہ واہ "!

ہم بھی مزے میں آئے ہوئے تھے، ہم نے کہا" تو ہواکیا؟ آج ہم ہیں کل کسی اور کی باری آجائے گی۔ "نہایت خندہ بیشانی سے اپنے چہرے کو پیش کیا۔ ہنس ہنس کروہ بیہودہ سی ٹو پی پہنی، ایک شان استغناکے ساتھ چلم اٹھائی اور زنانے کا دروازہ کھول کر باور چی خانے کو چل دیئے اور ہمارے پیچھے کمرہ قہقہوں سے گونج رہاتھا۔

صحن پر پہنچ ہی تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا اور ایک بر قعہ پوش خاتون اندر داخل ہوئی، منہ سے برقعہ الٹاتوروشن آراء!

دم خشک ہو گیا، بدن پر ایک لرزہ ساطاری ہو گیا، زبان بند ہو گئ، سامنے وہ روش آراء جس کو میں نے تار دے کر بلایا تھا کہ تم فوراً آ جاؤ میں بہت اداس ہوں اور اپنی بیہ حالت کو منہ پر سیاہی ملی ہے، سر پر وہ لمبوتری سی کاغذکی ٹوپی پہن رکھی ہے اور ہاتھ میں چلم اٹھائے کھڑے ہیں، اور مر دانے سے قہقہوں کا شور بر ابر آر ہاہے۔

روح منجمد ہو گئی اور تمام حواس نے جواب دے دیا۔ روشن آراء کچھ دیر تک چیکی کھڑی دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی۔۔۔لیکن میں کیا بتاؤں کہ کیا کہنے لگی؟ اس کی آواز تومیرے کانوں تک جیسے بیہوشی کے عالم میں پہنچ رہی تھی۔

اب تک آپ اتناتو جان گئے ہوں گے ، کہ میں بذات خو داز حد شریف واقع ہوا ہوں ،

جہاں تک میں، میں ہوں مجھ سے بہتر میاں دنیا پیدا نہیں کرسکتی، میری سسر ال میں سب کی یہی رائے ہے۔ اور میر اا بناا بمان بھی یہی ہے لیکن ان دوستوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اب یا گھر میں رہوں گا یا کام پر جایا کروں گا۔ نہ کسی سے ملوں گا اور نہ کسی کواپنے گھر آنے دوں گاسوائے ڈاکیے یا جام کے۔ اور ان سے بھی نہایت مخضر باتیں کروں گا۔

"خطے؟"

"جي ڀال"

" دے جاؤ، چلے جاؤ۔"

"ناخن تراش دو\_"

"بھاگ جاؤ۔"

بس،اس سے زیادہ کلام نہ کروں گا، آپ دیکھئے توسہی !

\* \* \* \* \* \* \*